## جماعت احربیر دہلی کے ایڈریس کاجواب

از سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محمود احمر خليفة المسح الثاني حِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رُسُوْ لِمِ الْكَرِيْمِ

بِشمِ اللّٰهِ الرُّ حُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## جماعت احربیہ دہلی کے ایڈ ریس کاجواب

د ہلی کی جماعت ان جماعتوں میں ہے ہے جو حتی الوسع ان تمام ذرائع کو استعال کرتی ہیں۔ جن سے وہ کو شش کرتی ہیں کہ جماعت کا قدم ترقی کی طرف بوٹھے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کو شش کر تا ہے اور اخلاص ہے کو شش کر تا ہے وہ اس کا نتیجہ ضرور دیکھ لیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اینا مال صرف کرے' اینا آرام اور وقت صرف کرے اور پھراس کی کوششوں کا نتیجہ نہ نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الله تعالی فرما تا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا تعلق رکھتا ہے ویسای اس کے ساتھ معاملہ کر تا ہوں لے پس گو ان لوگوں کی کوششیں دنیا والوں کی نظروں میں بے کار معلوم ہو ۔ لیکن خدا کے نزدیک وہ ضائع نہیں ہوتیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان خدا پر بھروسہ رکھے اور انی کو ششوں کے ساتھ خدا پر یورا تو تل ہو تو پھراللہ تعالیٰ بھی عجیب رنگ میں اپنی قدر توں کا اظهار کر تا ہے۔ حضرت مسیح موغود علیہ العلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں جب آتھم والی پیشکہ کی کی نسبت شور اٹھا کہ آتھم میعاد کے اندر نہیں مرا تو اُنہی دنوں ایک دن نواب صاحب بہادلپور کی مجلس میں اس کا ذکر آیا۔ لوگوں نے حسب معمول متسنح سے کہنا شروع کیا کہ آتھم نہیں مرا اور یو پیکھ کی جھوٹی نکلی۔ اس مجلس میں نواب صاحب کے پیر بھی بیٹے تھے۔ وہ خاموش سنتے رہے لیکن جب نواب صاحب بھی لوگوں کے ساتھ متسخرمیں شریک ہوئے تو اُن کے پیرصاحب نے نهایت سختی کے ساتھ کہا۔ کون کہتا ہے کہ آتھم نہیں مرامیں تو اس کو مُردہ دیکھتا ہوں۔ اصل بات پیر ہے کہ وہ انسان جو خدایر بھروسہ رکھتا ہے وہ تبھی الٹی کاموں کی نسبت پیر خیال نہیں کر سكتاكه ان كا نتيجه نهيس نكله گا- مين أس وفت جهونا تها جب حضرت مسيح موعود عليه العلاقة والسلام دہلی تشریف لائے تھے۔ آپ یہاں کے اولیاء اللہ کے مزاروں پر گئے اور بہت دیر تک لمبی دعائیں کیں اور فرمایا۔ میں اس لئے دعا کرتا ہوں کہ ان بزرگوں کی روحیں جوش میں

آئیں تا ایبانہ ہوکہ ان لوگوں کی تسلیں اس نور کی شاخت سے محروم رہ جائیں جو اس زمانہ
میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے۔ اور فرمایا کہ یقینا ایک دن ایبا آئے گاکہ
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو کھول دے گا اور وہ حق کو قبول کریں گے۔ میں گو اُس وقت
پھوٹا تھا لیکن حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کے اس قول کا اثر اب تک میرے دل پر
باقی ہے۔ بس یمال کی جماعت اپنی کو ششوں کا اگر کوئی نیک بتیجہ دیکھنا چاہتی ہے تو اسے چاہئے
کہ خد اپر بھروسہ رکھے۔ یقینا ایک دن ایبا آئے گا کہ جس چیز کو خدا قائم کرنا چاہتاہہ وہ ہوکر
رہ گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام نے ایک کشف میں ویکھا کہ ایک نالی بہت کبی
کہ خدری ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک بھیڑے سرپر ایک قصاب
کھدی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک بھیڑے سرپر ایک قصاب
ماتھ میں چھری لئے ہوئے تیار ہے اور آسمان کی طرف ان کی نظرہے جینے علم کا انتظار ہے۔
میں اس وقت اس مقام پر ممثل رہا ہوں۔ ان کے نزدیک جاکر میں نے کہا۔ قبل مَا یَقْبُواً ایکمُمُ
میں اس وقت اس مقام پر ممثل رہا ہوں۔ ان کے نزدیک جاکر میں نے کہا۔ قبل مَا یَقْبُواً ایکمُمُمُ مِنْ اِس کی ایو کوئی توجہ نہیں کر باتو خدا کو اس کی کیا پر واہ ہے۔ اس کے کام رُک نہیں سے وہ مرا تھا۔ پس اگر کوئی توجہ نہیں کر باتو خدا کو اس کی کیا پر واہ ہے۔ اس کے کام رُک نہیں سے وہ مور کر ہیں گے۔

بھلا کون مخص حفرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بیہ خیال کر سکتا تھا کہ آپ کو یہ ترقیاں حاصل ہو جائیں گی۔ حفرت مسے ناصری کے تین سُو سال بعد عیسائیت کو ترقی نفیب ہوئی لیکن آگر ہمارے حالات کو دیکھا جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ حضرت مسے ناصری کے زمانہ سے بہت پہلے احمدیت کو ترقی حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے جو مبلغ کے لئے درخواست کی ہے اس کے متعلق آپ ناظر صاحب کی و ساطت سے لکھیں تو میں اِنشاء اللّه اس پر غور کروں گاکیو نکہ میں نظام کو تو ژنا نہیں چاہتا اور اگر میں ہی نظام کو تو ژوں تو میں دو سروں سے کیا امید رکھ سکتا ہوں کہ وہ نظام کی پابندی کریں گے۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو یاد رکھیں کہ مبلغوں کہ وہ نظام کی پابندی کریں گے۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا حالت ہوں اس کو یاد رکھیں کہ مبلغوں کے ذریعہ تبلغ نہیں ہوا کرتی۔ حضرت رسول کریم مانتی زندگی میں کوئی مبلغ نہیں رکھا بلکہ افراد کے ذریعہ سے اسلام پھیلا۔ یہ مت خیال کرد کہ ہمیں علم نہیں کیونکہ دین کے لئے ظاہری علم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ خیال کرد کہ ہمیں علم نہیں کیونکہ دین کے لئے ظاہری علم کی ضرورت نہیں بہنچایا وہ بڑے عالم نہ تھے۔ لیکن وہ ایران پہنچ 'چین پہنچ 'غرض کہ جنوں نے ہمیں اسلام پہنچایا وہ بڑے عالم نہ تھے۔ لیکن وہ ایران پہنچ 'چین پہنچ 'غرض کہ جنوں نے ہمیں اسلام پہنچایا وہ بڑے عالم نہ تھے۔ لیکن وہ ایران پہنچ 'چین پہنچ 'غرض کہ جنوں نے ہمیں اسلام پہنچایا وہ بڑے عالم نہ تھے۔ لیکن وہ ایران پہنچ 'چین پہنچ 'غرض کہ جنوں نے ہمیں اسلام پہنچایا وہ بڑے عالم نہ تھے۔ لیکن وہ ایران پہنچ 'چین پہنچ 'غرض کہ

ا طراف و اکناف عالم میں پنیجے اور جہاں گئے وہاں کے عالموں کو زیر کیا۔ یہ وہ نور تھا جو خد انے انہیں بخشا تھا اور اس نور کو لے کروہ جس طرف نکلے خدا نے انہیں کامیابی عطا کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلو ۃ والسلام کے زمانہ میں ایک مخص پیرا نام یہاں آیا وہ کسی سخت مرض میں ا مبتلا تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ تو قادیان جلا جا۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے اس کاعلاج کیااور وہ اچھا ہو گیا۔ بعد میں اس کے رشتہ داراس کو لینے کے لئے آئے تواس نے جانے ہے انکار کر دیا اور کہا میں اب اس جگہ کو چھوڑ کر نہین جا سکتا۔ وہ شخص پیرا اس قدر سادہ طبع تھا کہ مٹی کا تیل دال میں ڈال کر ردٹی کے ساتھ کھا جاتا ان دنوں میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی بٹالہ کی سوک پر جاکر لوگوں کو قادیان آنے سے رو کاکرتے تھے۔ ایک دن پیرا جو ادھر ہے گزرا تو مولوی مجمر حسین صاحب نے اسے بھی رو کا اور قادمان حانے سے منع کیا۔ پیرا نے کہا کہ مولوی صاحب! بدیات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا صاحب توایک چھوٹے ہے گمنام گاؤں کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہیں' وہ گھرہے باہر بھی تم ا نکلتے ہیں' نہ لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے ہیں لیکن پھربھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دیوانہ وار اس طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک آپ ہیں کہ آپ نے اس سڑک کے ہزاروں چکر کاٹے' آپ کی ایر یاں گھس گئیں اور جو تیاں ٹوٹ گئیں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو قادیان حانے ہے نہ روک سکے۔ پس دیکھو کہ س طرح اللہ تعالیٰ سے سلسلہ میں ہونے والوں کے دلوں کو کھول دیتا ہے اور انہیں اس طرح باطنی علوم سے میر کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے عالم ان کے سامنے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ پس میں نصیحت کر نا ہوں کہ کوئی مبلّغ تمہارے کام میں نہیں آئے گا جب تک تم میں سے ہر فرد مبلغ نہ ہے۔ یاد رکھو کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہر انسان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ ہاں راہنما ہوتے ہیں ﴾ لیکن وہ اس راہ میں روک نہیں بلکہ وہ تو راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں اور اگر کسی کا وجود اس راہ میں روک ہو تو وہ دنیا کے لئے زحمت ہے نہ کہ رحت پس کوشش کرو کہ تم میں ہے ہر فرد مبلغ ہے اور خدا تعالی کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو۔

آج ایک انجنیرُ صاحب مجھ سے ملے۔ کہنے لگے ہمارے گاؤں میں ایک محض حضرت مرزا صاحب کا سخت مخالف تھا وہ اب دیوانہ ہو گیا ہے۔ آپ لوگ جھٹ کمہ دیں گے کہ بیہ حضرت مرزا صاحب کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو اگر دو چار واقعات ایسے ہوتے تو م اتفاق پر محمول کر لیتے۔ لیکن یہاں تو دس نہیں ' ہیں نہیں ' سینکڑوں ' ہزاروں واقعات اسی قتم کے ہیں۔ اب کمال تک انہیں اتفاقیہ امر سمجھیں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام دہلی تشریف لائے تھے تو لکھنؤ کا ایک مولوی ایک دن آپ کے مکان پر آیا۔ حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام اس وقت كھانا كھا رہے تھے۔ خادم نے كما آپ ٹھريئے حضرت صاحب کھانا کھارہے ہیں۔اس مولوی نے کہانہیں انہیں کہو کہ ایک یولیس آفیہ باہر کھڑا ہے اور وہ ابھی بلا تا ہے۔ حضرت صاحب نے بیر س لیا اور خود ہی باہر تشریف لے آئے۔ اتفاق سے اُس وقت آپ کایاؤں ایک مقام پر پھیل گیااس پر اُس نے نتمسنح کیا کہ اچھے مہیج ہیں کہ پولیس آفیسرکے ڈر سے یاؤں پھل گیا۔ لیکن ابھی تین دن بھی نہیں گذرے تھے کہ وہ خود چھت کے زینہ ہے گر کر مرگیااور خدانے اسے بتادیا کہ خدا کے انبیاء کے ساتھ تمسنح کا کیا نتیجہ ہو تا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے ہو کہتے تھے مرزا صاحب کو کوڑھ ہو جائے گا۔ خدا نے انہیں ہی کو ڑھ میں مبتلاء کر دیا۔ بہت کہتے تھے مرزا صاحب کو طاعون ہو جائے گا۔ خد انے بیہ کہنے والوں کو طاعون سے ہلاک کیا۔ جب ہزاروں مثالیں اسی قتم کی موجود ہیں تو ہم کہاں تک انہیں انفاق پر محمول کریں۔ پس این اندر ایس پاک تبریلی پیدا کرو کہ دنیا اسے محسوس کرے۔ تمہاری حالت بیہ ہو کہ تمہارے تقویٰ و طہارت' تمہاری دعاؤں کی قبولیت اور تمہارے تعلق باللہ کو دیکھ کرلوگ اس طرف تھنچے چلے آویں۔ یاد رکھو کہ احمدیت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے ذریعہ سے ہوگی اور اگر آپ لوگ اس مقام پریا اس کے قریب تک ہی پہنچ جائیں تو پھراگر آپ باہر بھی قدم نہ نکالیں گے بلکہ نمی پوشیدہ گوشہ میں بھی جا بیٹھیں گے تو وہاں بھی لوگ آپ کے گر د جمع ہو جا کیں گے۔

(الفضل ہم جون ۱۹۳۱ء)

له بخارى كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد باب قول الله ويحذركم الله نفسه

ت ملفوظات جلد ۴ صفحه ۱۲۵ - جدید ای<sup>دی</sup>ن